## تحریب آزادی میں جمعین علماء مند کا کردار

نومبر١٩١٩ء ميں خلافت كانفرنس كے موقع ير انقلانی علاء کرام نے "جمعیة علماء مند" کے نام سے باضابطہ دستوری جماعت کی تشکیل کی،جس کے يبلي صدر مفتى اعظم مولانا مجر كفايت الله <del>نہ کیں۔</del> (۱۹۵۴ء) منتف ہوئے۔ اس تنظیم کا قیام علاء کرام کی انقلانی تحریک کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ مسلح انقلاب کی راہ ترک کرکے عدم تشدد اور اہنسا کا راسته اختیار کیا گیا۔اس طریقه کار کی بدولت ملک کی آزادی کاحصول ممکن ہوا۔

۲۸ روسمبر ۱۹۱۹ء کوامرتسر میں''جمعیة علماء ہند'' كا يبلا اجلاس شروع موارمشهور عالم مولانا عبدالباری فرنگی محلی (م۱۹۲۷ء) نے صدارت كى \_ اجلاس ميس نيتخ الهند مولا نامحمود حسن ديوبندي اوران کے رفقاء اور مولانا ابوالکلام آزاد کے رہانہ کیے جانے پراضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا گیا۔

٨رجون ١٩٢٠ء كوشيخ الهند مولانامحمود حسن اور ان کے رفقاء کرام کو تین برس سات مہینے کے بعد بمبئي پہنچا کررہا کیا گیا۔جمبئی میں ان کا استقبال لرنے والوں میں ہزاروںِ عقیدت مندوں کے ساتھ مولانا عبدالباری فرنگی محتی اور گاندھی جی موجود تھے۔ اس کے بعد آئندہ لائحہ عمل طے رنے کے لیے مولانا عبدالباری فرنگی محلی ڈاکٹر مختار احمد انصاري مفتي مجمد كفايت الله أورسيح الملك حکیم اجمل خال سے گفتگو ہوئی۔

٩رجون ١٩٢٠ء كوخلافت كانفرنس الله آباد ميں تحريك ترك موالات" (نان كوآ پريشن موومنك) شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

وارجولائي ١٩٢٠ء كوشيخ الهندمولا نامحودحسن د یوبندی (م۱۹۲۰ء نے ترک موالات کا فتو کی دیا، جس کو بعد میں مولانا ابوالمحاس سجاد بہاری نے مرتب کرکے جمعیۃ علماء ہند کی طرف سے ۲۸٫۳ وشخطوں کے ساتھ شائع کیا۔اس فتویل کی روشنی میں اور اس کی بنیاد برخلافت کمیٹی اور کانگریس کے رہنما اور کار کن برطانوی سامراجی حکومت کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔

٢ رستمبر ١٩٢٠ء كومولانا تاج محمود امروث، نریف سندھی کی صدارت میں جمعیة علماء ہند کا نصوصی اجلاس، کلکته میں منعقد ہوا جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ترک موالات کی تجویز پیش کی جواجلاس میں شریک دوسوعلاء کرام کی تائید سے بالا تفاق منظور کی گئی۔

اسراگست ۱۹۲۰ء سے با قاعدہ عدم تعاون کی تح یک شروع کی گئی جو ۵رفروری ۱۹۲۲ء کو چوراچوری کے بھیا نک واقعہ کے بعد گاندھی جی کی نجویز کے مطابق بند کردی گئی۔اس تحریک میں تمیں ہزارا فراد جیل گئے جن میں زیادہ تعدادعلاءاور مسلم محبان حريت كي تھی۔

وارتا الارنومبر ١٩٢٠ء جمعية علماء مندكا دوسرا اجلاس عام دہلی میں منعقد ہوا۔جس کی صدارت شخ الہند مولانا محمود حسن نے فرمائی۔ آپ نے اینے خطبہ صدارت میں جدوجہدآ زادی کی ترغیب ئے ساتھ سیاس جدوجہد کی منتشر طاقت کو کانگرلیں کے مشتر کہ پلیٹ فارم پرجمع ہونے کی

جمعیة علماء ہندنے اپنے اس اجلاس میں دو باره ترك موالات كى تجويزياس كى اورصاف كفظول میں اعلان کیا کہ حکومت برطانیے کے ساتھ موالات اورنفرت كے تمام تعلقات ركھنے حرام ہیں۔

کررولائی ۱۹۲۱ء کو کراچی ملین خلافت کانفرنس کے عظیم الشان اجلاس میں شیخ الاسلام مولاناسید حسین احدمدنی نے پوری قوت کے ساتھ صاف لفظول میں بیاعلان کیا کہ حکومت برطانیے کی

اعانت اور ملازمت حرام ہے۔اس جرائت حق گوئی کی یاداش میں کراچی کامشہور مقدمہ چلاجس میں آپ کے ساتھ مولانا محرعلی جوہر، مولانا شوکت على، مولانا نثار احمد، بير غلام مجدد، ڈاکٹر سيف الدين كچلو، گروشنكراچاريه كودود وسال قيد بامشقت

٨ اگست ١٩٢١ء كوجمعية علماء مند كاشا كع كرده ترك موالات كافتوى ضبط كرليا كيا، پير بھي جمعية علاء

ہندخلاف قانون اس فتویٰ کو ہار بارشائع کرتی رہی۔ ۱۸ تا ۲۰ نومبر ۱۹۲۱ء کو جمعیة علماء ہند کا تیسرا اجلاس لا ہور میں ہوا جس کی صدارت امام الہند مولا نا ابوالکلام آ زاد نے کی ۔اس اجلاس میں ضبط

اس کو بار بارشائع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ولایتی

ایمانی اور مجاہدانہ جذبہ کوختم کرنے کے لیے برطانوی

حکومت نے سخت ترین مظالم کئے، اس موقع پر

ب سے پہلے جمعیۃ علماء ہندغریب موبلہ مسلمانوں

کی مدد کے کیے سامنے آئی۔ایک طرف تحقیقاتی

وفدروانه کیا گیا، جس کی رپورٹ''حوادث مالا بار''

کے عنوان سے شائع ہوئی۔ پورے ملک میں ان

مظالم ہے آگاہ کرئے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش

کی گئی۔ان کی امداد کے لیے بچاس ہزاررویے کی

ئيامين زيرصدارت مولانا حبيب الرحمن عثاني مهتم

خامش دارالعلوم ديو بندمنعقد هوا\_جس مي*س كوسلو*س

دسمبر١٩٢٢ء ميں جمعية علماء ہند كاچوتھاا جلايں

نطیرر قم روانه کی گئی۔

کےمقاطعہ کی تجویزیاس ہوئی۔

ا۱۹۲۱ء مالا بار کے مویلہ مسلمانوں کے جوش

مال کے ہائرکات کی قرار داد بھی منظور کی گئی۔

سیاست نے ہندوؤں مسلمانوں کے مثالی اتحاد کو یارہ یارہ کرنے اور آ زادی کے خواب کو چکنا چور لرنے کیلئے شدھی اور شکھن کی تحریکین شروع کین جس کے نتیج میں بورا ملک فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہرطرف فسادے شعلے بھڑ کنے گے۔اس موقعہ رجعیۃ علاء ہندنے فسادات کی روک تھام اور ہندوشلم اتحاد کو برقر ارر کھنے کی انتقک

جنوری ۱۹۲۴ء میں جمعیة علماء ہندکا یا نجواں اجلاس كوكنا والميس جواجس ميس صدراجلاس خضرت مولاناسيد حسين احدمدنى في اين خطبه صدارت میں آزادی کامل کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی۔

کا سوال پیدا ہوا تو حکومت برطانیہ نے سائن مميش كے تقرر كا اعلان كيا۔اس اعلان كاحقيقي مقصد بہ تھا کہ آئین اصلاحات کے مطالبات کا جوش سر دہوجائے اور ملک کی آ زادی کی تحریب کچھ عرصہ کے لیے کھٹائی میں رہ جائے۔اس موقع پر سب سے پہلے جمعیۃ علماء ہندنے اپنے آ گھویں اجلاس منعقدہ پشاور ۵رد مبر ۱۹۲۷ء میں یہ فیصلہ کیا کہ سائن کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی ہندستانی کمیشن سے تعاون نہ کرے۔اس فیصلے کے بعد کانگریس نے اینے اجلاس مدراس منعقدہ ۲۷ردسمبر ۱۹۲۷ء کو جمعیۃ غلماء ہندکے فیصلے سے ا تفاق کرتے ہوئے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا

۱۹۲۹ء میں گاندھی جی کے''ڈانڈی مارچ'' اورنمك سازى تح يك ميس جمعية علماء مندك رمنما، مولانا حفظ الرحمٰن سيوباروي مفتى عثيق الرحمٰن عثاني وغیرہ نے شرکت کی۔ دیگر قومی کارکنوں کے ساتھ جعية علاء مندك اكابرمولانا ابوالكلام آزاد،مولانا حفظ الرحمن سيوباروي مولاناسيد فخرالدين مرادآ بادي، مولاناسيد محرميال ديوبندي اورمولانا بشيراحر بهقه وغيره بھي گرفتار ہوئے۔ائ سال جمعیة علماء ہندنے بدنام شاردا ایک کی مخالفت کر کے اسے بے اثر كرديا كيونكه بها بكرمسلم يرسل ااءمين مداخلية تحفي

۲۲ رایریل ۹۳۰ و قصه خوانی بازار بیثاور میں برطانوی حکومت نے سرحد کے غیور پٹھانوی پرظلم وستم کے پہاڑتوڑے سیننگروں جوان شہید ہوئے تو جمعیة علماء مند کے صدر مولانا مفتی محد كفايت التداور مولانا محرفعيم لدهيانوى يرمشمل وفد تحقیقات کے لیے گیا۔ ظالم حکومت نے وفد کو یثاور جانے کی اجازت نہیں دی تو وفد کے اراکین نے راولینڈی میں قیام کرکے رپورٹ مکمل کی۔ جب رپورٹ شائع ہوئی تو سامراج اقتدار کے ایوان مین زلزله آگیا۔ حکومت نے رپورٹ کو ضبط کرلیا۔ ا باللازي • ١٩١ء بمعية علماء بسرة نوال اجلال

امروبيه ميس زبرصدارت مولا نامعين الدين اجميري منعقد ہوا۔جس میں مجاہد ملّت مولانا حفظ الرحمٰن سیوباروی نے کانگریس کے ساتھ جمعیة علماء مند کےاشتراک اور تعاون کی تجویز پیش کی جس کی تائید مين سيخ الاسلام مولانا سيد حسين احدمد في امير شريعت مولا ناعطاءاللّٰهٰ شاہ بخاری نے تقریریں کیں۔

١٩٣٠ء کي تحريك سول نا فرماني ميں جمعية علاء ہند کے صدر مولا نامفتی محمد کفایت اللہ اور اس کے ناظم اعلى مولا نااحرسعيد دبلوي كوقانون تحفظ عامهو بغاوت كجرم ميل كرفاركرك قيد بامشقت كى

۱۹۳۱ء میں جب دو بارہ سول نافر مانی کی تحریک شروع ہوئی تو جمعیۃ علاء ہندنے بھی کانگریس کی جنگی کوسل کی طرح''ادارہ حربیہ'' قائم لرکے ڈکٹیٹرانہ نظام جاری کیا،اس ادارہ کی ذمتہ دارى مولانا ابوالمحاس سجادانجام ديرب تقي

اارمارچ ۱۹۳۴ء جمعیة علاء ہندکے پہلے ڈکٹیٹرمفتی اعظم کفایت اللہ ایک لاکھ افراد کا جلوں لے کر نیلے اور گرفتار کیے گئے۔ جمعیة علاء ہند کے دوسرے ڈکٹیٹر شیخ الاسلام مولا ناحسین احد مدنی کو د یو بندسے دہلی آتے ہوئے راستے میں کرفتار کرلیا گیااس کے بعد حبان الہند مولانا احد سعید دہلوی، مجامد ملت مولانا حفظ الرحمن سيوباروي سيدالملت مولانا محرميان ديوبندى امام الاحرار مولانا حبيب الرحمٰن لدهیانوی وغیرہم ڈکٹیٹرمنتخب ہوتے رہے اور کرفتاریاں دیتے رہے اس تحریک میں تقریباً نىي ہزارمىلمان گرفتار كئے گئے۔

۱۹۳۲ء جمعیة علماء ہندنے سول میرج ایکٹ

سلم وغیرمسلم کی ہاہمی شادی کے قانون پر بے لاگ تنقیدگی اور ملک گیراحتجاج کر کے مسودہ اسمبلی میں والیس کرا کے ملک کوایک بڑے فتنہ سے بچالیا۔ ۱۹۳۲ء میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے كميونل الواردُ (فرقه وارانه مسائل كِا تصفيه) شائع لیا جس میں صوبہ سندھ کِی علیحد گی اور مرکزی إسمبلي ميں مسلمانوں کی نمائندگی شامل نہھی۔اس كميونل ايورد كےخلاف جمعية علماء منداور كانگريس نے الہ آباد میں یونی کانفرنس کی جس میں متفقہ طور يرسنده كي عليحد كي اور مركزي المبلي مين مسلمانون کی نمائندگی کے بارے میں مطالبہ کیا گیا جس کو برطانوی حکومت کوبالاخرنشکیم کرنایراً. ۱۹۲۷ءمیں حکومت هند کے دستور کی تبدیلی کا سوال پیدا هوا تو حکومت بـرطانية نے سائمن كميشن كے تقرر كا اعلان كيا۔ اس اعلان كا حقيقى مقصد یہ تھا کہ آئینی اصلاحات کے مطالبات کا جوش سرد ھوجائے اور ملک کی آزادی کی تحریک کچھ عرصہ کے لیے کھٹائی میں پڑجائے۔ اس موقع پر سب سے پہلے جمعیة علماء هـنـدنے پنے آٹھویں اجلاس منعقدہ پشاور ۵/ دسمبر ۱۹۲۷ءِ میں یه فیصله کیا که سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے اور کوئی هندستانی کمیشن سے تعاون نه کرہے۔ اس فیصلے کے بعد کانگریس نے اپنے اجلاس مدراس منعقدہ ۲۷؍ دسمبر ۱۹۲۷ء کو جمعیۃ علماء هندکے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ شدہ فتو کا کو شبطی کی مداخلت سے بے پرواہ ہوکر

٢٦ر ستبر ١٩٢٧ء كو دبلي مين پندبت مدن موہن مالوبہ کی صدارت میں اتحاد کانفرنس ہوئی جس میں جمعیة علماء ہندنے بھر پور حصه لیا اوراس کے اکابر مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ، سینخ الاسلام مولاناسيد حسين احدمدني بحبان الهندمولانا واپس چلا گیا۔

احد سعيد د بلوى، امام الهند مولانا ابوالكلام آزاد اور دیگر مقتدر لیڈروں نے شرکت کی۔

> اجلاس مرادآ بادميس مواجس كى صدارت كفرائض مفکراسلام مولا نا ابوالمحاس سجاد نے انجام دیئے۔ اتحاد برزور دیا گیا۔ مجاہدین کی سرفروشانہ مساعی

اا تا ۱۴رمارچ ۱۹۲۹ء کو جمعیة علماء ہندکا ساتوال اجلاس زير صدارت علامه سيدسليمان ندوى منعقد ہوا جس میں سب سے پہلے مکمل آزادی کی قراردادمنظور کی گئی۔

۱۹۲۷ء میں حکومت ہند کے دستور کی تبدیلی

فيصله كيار ١٣ رفروري ١٩٢٨ء كوجب سائمن كميشن ہندستان پہنچا تو جمعیۃ علاء ہنداور کانگریس کے متفقہ فیصلے کے مطابق پورے ملک میں پُرامن ہڑتال ہوئی۔احتجاجی جلنے ہوئے بورے طور پرعدم تعاون کیا گیا، بالاخراسرمارچ کو بیمیشن ناکام

۱۹۲۸ء میں جمعیۃ علماء ہند کے وفد نے آل پارٹیز کانگرنس کھنئو میں شرکت کی اور ہندستان کے لیے دستوراصل حکومت کے اس مسودہ پرسخت تقید کی جس کو دنترو رپورٹ" کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں ممل آزادی کے مطالبہ سے بچنے اور برطانوى حكومت كيزير بيابية مميني مراعات خاصل کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ جمعیۃ علاء ہندے رہبروں کی تنقید معقول اوروز ٹی تھی اس لیے کا تگریس نے بھی اسر دسمبر ١٩٢٩ء کواییے لا ہوراجلاس میں اس ربورٹ کومستر د کردیا اورمکنل آ زادی کی تجویز نظور کی۔ جمعیة علاء ہنداس سے یا مج برس پہلے ہی

اارجنوری ۱۹۲۵ء کو جمعیة علماء مندکا ِچھٹا ریت میں ان *کو ہدیہ*نیت پیش کیا گیا۔

مكمل آزادي كامطاليه منظور كرچكي هي۔ ۱۹۲۲ء میں برطانوی حکمرانوں کی شاطرانہ حضرت شيخ الهندم ولانا محمودسن (مدر بيت بلاء بدر) مخرت شيخ الاسلام مولانا سيدسين احمد مدني مُولاناً فَتِي كَفَايتِ اللهُ دَبِلُوكُيُّ \_ (صدرجعیت علائے ہند) (صدرجعیتعلاع بند) هرت مفتی محرنعیم لدهیانوی ّ **→** حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سيومارويٌّ (نائبصدرجمعیت علائے ہند) (ناظم جمعیت علمائے ہند) حضرت شيخ النفسيرمولانااحد على لا موريٌّ **-** ھنريمولانااحيسعيدد ہلوٽ (صدر جمعیت علمائے مند پنجاب) (ناظم جمعیت علمائے ہند) مُثُولًا ناسيْدِكُل بادشاهٌ \_ حنريمولانا بشيراحمه بهطية حضري ولاناسيد محمد انورشاه شميري (صدرجعیت علیائے مندسرمد) (ممبرمجلس عامله جمعیت علمائے ہند)

## بقي-تحريك آزادي اور جمعية علماء هند

۱۹۳۵ء میں حکومت ہند کا جو دستور بنایا گیا تھااس میںمسلمانوں کی مذہبی وملتی مشکلات کے حل کے لیے جمعیۃ علاء ہندنے ایک فارمولا پیش کیا۔ بیہ فارمولا جمعیۃ علماء ہندگی مجلس عاملہ ی میٹنگ منعقدہ اسراگست ۱۹۳۱ء میں مرتب ہوا تھا۔ بیر 'مدنی فارمولا' کے نام سے معروف ہے۔ اگراس فارمولے کے مطابق دستور بنایا جاتا تو کافی حد تک مسلمانوں کی مشکلات حل ہوجاتیں اور ملك تقشيم نه بوتا - بهرحال گورنمنث آف انڈیا ا یکٹ ۱۹۳۵ء کے ذریعہ مسلمانوں کو جومراعات بھی حاصل ہوئیں وہ اسی فارمو لے کی بنیاد پرشامل ہوئیں۔۲۷-۲۳۹۱ء میں جمعیة علماء ہندنے مولانا مفتى كفايت الله كي رمنهائي مين صوبه سرحد كي اسمبلي میں شریعت بل کامسودہ پیش کرکے یاس کرایا۔ پھر مرکزی اسمبلی میں بھی پیش کرایا مگر مشرُحمه علی جناح نے ایک دفعہ کا اضافہ کرکے پورے قانون کو بے اثر بنانے کی سعی نامشکور کی تاہم جمعیة علاء ہیند کی سر کردگی ہی میں ۱۳۳۷ء میں شریعت بل بنایا گیا۔ جوآج تك نافذ ہے۔

ا ۱۹۳۹-۳۷ و میں شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے انگریزی افتدار کے مقابلہ میں بلاتفریق نی بندستانیوں کے لیے متحدہ قومیت کی وکالت کی اور کوقر آن وحدیث مجاسبھا کی جانب سے مذہب پر بہنی قومیت کے اس وقت مسلم لیگ اور ہندو تصورات پیش کیے جارہے تھے۔ حضرت مدنی اور ان کے ہم خیال علاء کے بارے میں لندن یو نیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھا ہے '' یہ لوگ روایتی علاء سے مختلف تھے جواب تک ملت روایتی علاء سے مختلف تھے جواب تک ملت اسلامیہ کی کیک جہتی کے علمبر دار تھے۔''

ہوں ہیں دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جمعیة علماء ہندنے جبری جرتی کی پُروز مخالفت کی اور اعلان کیا کہ جنگ کے سلسلے میں ہم کسی طرح کا تعاون نہیں کریں گے۔

۱۹۲۰ء میں مولانا سیّد محمد میاں دیو بندی کی

کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی کوضبط کرلیا گیا اور مصنف کوگر فتار کرلیا گیا۔ جمعیۃ علماء ہندنے اپنے اجلاس مجلس عاملہ منعقدہ ۱۳-۱۳ جولائی میں اسے ایک جابرانہ کاررائی قرار دیا۔

یت ببر به برین و روید و بین با به برین با ۱۹۴۰ مین دوسری جنگ عظیم مین تعاون نه دین اور جبری جرق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جمعیة علماء مهند کے رہنماؤں اور کار کنوں کو گرفتار کرلیا گیا۔ان حضرات میں مجاہد ملّت مولانا حفظ الرحمٰن سیو ہاروی، مولانا احمر علی لا موری، مولانا محمد قاسم مولانا شاہد میاں فاخری الله آبادی، مولانا محمد اساعیل معجمان مولانا سیّداختر الاسلام استاد مدرسه شاہی مراد آباد وغیرہ کے اسائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۲۳ تا ۲۵ راپریل ۱۹۴۲ء جمعیة علماء کی ایک كانفرنس بچھرايوں ميں ہوئی جس ميں شيخ الاسلام مولانا حسین احد مدنی، نے اینی تقریر میں بوری قوت کے ساتھ آزادی کے مسئلے کو اٹھایا جس کی یاداش میں ۲۴ رجون ۱۹۴۲ء کو آپ کو اس وقت گرفتار کرلیا گیا جب آپ اتحاد کانفرنس پنجاب میں شرکت کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ جب مرجنوری ۱۹۴۳ء کو چه ماه کی سزا پوری مور بی تقى توجيل مين ہى دفعه ١٨٨ دُيفنس آ فُ انڈيارولس كانونس فعميل كراكي غيرمحدود عرصه كي لي نظر بند كرديا كيا-٢٦راكست١٩٨٢ء كوآب بيني تال جيل الله آباد سے بلاشرط رہا کیے گئے۔۵مراگست١٩٣٢ء کو جب جعینة علماء ہندگی مجلس عاملہ کے ۲ مقتدر اركان مفتى اعظم مولانا محر كفايت الله مجابد ملت مولانا حفظ الرحمن سيو ماروي بهجبان الهندمولانا احمه سعید،مولا ناعبدالحلیم صدیقی لکھنوی کے دشخطوں سے ایک اخباری بیان جاری کیا گیا۔جس میں كھلے فنطوں میں کہا گیا تھا كہانگریز ہندستان جھوڑ دے "اس کے بعد ۸راگست۱۹۴۲ء کوکانگریس نے اینے اجلاس جمبئی میں'' کوئٹ انڈیا'' کی تجویزیاس کی جس کی یا داش میں کانگریس کی طرح جمعیة علاء

ہند کے رہنما اور ہزارول کارکن اور رضا کارگرفار ہوئے۔ امام الہندمولانا ابوالکلام آزاد، مجاہدملّت مولانا حفظ الرحن سيو ہاروی، مولان سيّد محدمياں ديوبندی، مولانا نورالدين بہاری، وغيرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہيں شيخ الاسلام مولانا سيّد حسين احدمدنی بہلی ہی گرفار کے جاچکے تھے۔

المرمی ۱۹۴۵ء کو جمعیة علماء مند کا چودهوال اجلاس سہار نپور زیر صدارت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی منعقد ہوا۔ جس میں جمعیة علماء مند نے متباول مند نے مسلم لیگ کے نظریہ تقسیم مند کے متباول فارمولا کے نام سے مشہور میں میں کیا جو مدنی فارمولا کے نام سے مشہور

١٩٨٧ء مجامد ين ملت كي بيش بها قربانیول کی بدولت آ زادی کا سورج نیم شب کو طلوع ہوالیکن برطانوی شاطر حکمراں اپنی پھوٹ ڈالنے والی سیاست میں کامیاب ہو چکے تھے۔اس مبارک گھڑی میں ہندومسلم اتحاد کی وہ عمارت جس كى تغيير ميں جمعية علاء ہند كے اكابر كى مساعى جميله شامل تفیس وه لرزه اندام هوگئی نفرت کی آندهی میں صدیوں کے بروردہ رشتے کیے دھا گوں کی طرح ٹوٹ گئے۔تقریباً اٹھائیس برس میں فرقہ وارانہ يگانگت، مفاهمت أورملكي اتحاديكا جوسرسبر درخت کھڑا ہوا تھا اس کی جڑیں بل ٹئیں۔ اس وقت جب شالی مند کے سلمانوں کے سامنے کربلاجیسے مناظر تھے۔اس بھیا نک تاریکی میں جمعیۃ علماء ہند کے مجاہدین آ زادی نے امید کا چراغ روش کیا، لڑ کھڑاتے قدموں کوسہارا دیا، حوصلوں کو بحال کیا اور اس طرح آزادی کے بعد جمعیة علماء مندکی جماعتی تاریخ کادوسراباب شروع ہوا۔۔۔